سلسانا فاعوت اماميمن بالستان تصبرولا الارساد مكارت العلما رعلام مرسيد على المقوى على النفوى النفوى على النفوى النفوى النفوى النفوى النفوى على النفوى الن

المبيمش باكريتال کے سلد اناعت کا ترکیجوال کا بجر ایمان بالغیب ای بے درلفا بوسركارسي العلماء علاميسة يمعي نقى النفذي صاحب قبله منظار العالي تناله كے مخصوص طرز بھاریش كا آئے۔ نہ دارہے را امبیشن بابت ان كى افر مطابان سركارعلامه في معادنت كأنتيجهم -إس كأفنيتي اجرتو أب كوخدا وندلها عابت ركا لا كان في برطال ساس لذا من . مركارسبوالعلماء مرظلم في الل كما بجبرس الميان بالغيب المحاوينوا أنهًا في أخضار كے سائق كھے اہن اليي بيان فرط في بن كرمن كويئے ا لعدابیان بالغیب کا اور کرنے کے سواکوئی اور سیارہ نہیں رہ مانات نایت انتصارے با وجود مفران کی افادیت تلک و شبہ سے بالا ہے۔ آب یو کو کونٹا محظوظ ہول کے. افرارس کی خدمت ای استدانا ہے کہ اس مفیدانا ہے لين المن الريس مونت تعتيم كرفي كا بيرولسون والأن پھاس یا سوکنامجول کی جزی پیشن نی طرف سے تی ہیں فی صب رمانيت دي ساني سه عنرل سسكارًّرى الاميشن اكمت ان اردوما نبارالا 2 1900/15

جمرالتراتي التحية الحمد لله رب الع المان والصلوع على ستدالانبياء والموسلين والبوالطاهي ا ج كل كى متدن ونباكا سرفابة ارش بيري كيا ہے كري كو ولكيفظ بن اسي كرما تتے بين - اور كھتے بين كر بها ما علم مشاہدات كا تا بع ہے۔اوران ویکھی باقال پر غور کرنے کے لیے میار نہیں ہوتے حالانکہ عور سے و مکیا جلئے تو معلوم ہوگا کہ علم کومٹنا برات بن محدود بالینا انسانی اتبیاز نہیں ہے۔ برب مانے ہیں کہ انسان دوسری تمام چیزوں کی نبیت بندہے۔ گریر بلندی آخرکس اغتیار سے ہے۔ اگرجمیت کے اعتبارے دہ مجا جائے زبھاڑانسان سے برجالبار می دنشو و نما کے لھافا سے ویکھیے کہ درخوں میں جنتی طبدی نشو ونما ہوتی ہے انسان من سال ہوتی - احمالات کے اعتبارے دھے نو بہت سے جانور النان \_ براس موسے ہو۔ تے ہیں۔ ان کی نگاہ انسان کی نظرے کہیں زادہ تیزے ۔ تبین جوانات کی قربت شامہ بررجها زیادہ وی سے

اگرانان کا جو سرامه بیاز ان بینرول می منحصر بهو نوده کانتات کے دورے اخیار سے بی فرات ہے۔ جر ماند کیو نکر مجھا جاتا ہے۔ اب اگران ان كواننرف المخلوقات ما أجاتا م و تسليم كرنادل کا۔کہ اس میں ان جیزوں کے ماورا کوئی جو ہرالیہا ہے جواورول میں نہاں اب اس بو برناص كوتلاش كيجئ - كهاجائ كے كا-كه بير علم وعمل ہے۔ علم كے معنى الرفارسى من "دانستن" اور اردو من جا نيے" كے بن كون كما ہے كر مبالور كيھ نہيں جانا - وہ سب عليه رہنا ہے اس ما كويانات الراسيكسى دوسرى عليه بركه واكرد باجائي رتوده ب با ربع كااورام فرارنس آئے كارجب ك اپنى حكر أنه جائے بل القرسے غذایا تاہے۔ اسے توب بیجانتہے۔ اکر کوئی دور النفی ا كرسامة بوتواس سے غذائيں ما نظے كا - نگا وطلب اسى يددُاك دہ اپنے کمانے کی غذا کو جانبا ہے کہ اسے کیا کھانا بیا ہے۔ اب حفظان صحت کے اصول کو جانیا ہے۔ اسی لیے حنگل میں کسی جانوراکم بيارنبين د مجياجاتا - ده و غير نطري ما سول من جيب كوني أدفي الفيل لیتا ہے۔ اس وقت کہمی کمجی جار بھوا کرتے میں ۔ شہار کی مکھی لغیر ال كے متوازی فانے بناتی ہے۔ محجیلی دریاس تبرنا جانتی ہے۔ البہ بنیں انسان نے جوان ہی سے سکیمی ہیں۔ للذاجا ناانسان مخصوص تنیں سے۔ جد ان مجی میت سی بانیں جاتا ہے۔ مجروہ علم ہے جو النان سے مخصوص ہو؟

اس برعود كرنے سے مجھا جا سكتا ہے كر جيوان كا علم مشابهات محسومات کے دارہ میں محدود ہے۔ بین نے کیا کہ اسسے حس کے ہاتھے سے غذا منی ہے وہ اسے پہانا ہے۔ مگریس اسی کر بہانے كارمثلاً المانع كے لا عقر سے فارا المئ ہے دہ اس كرجانے كا اصل مالک کو نہیں پہچانے گا۔ اب اگرانسان بھی ابسا ہوجائے کھمبس دردازہ سے ملے ای کوفد اسم اسے میں شخص کے ہاتھ سے سے اسی کو سجدہ کرنے کے ليے نيا رہ جائے تواكس ميں اور جوان ميں كوئى فرق نہيں۔ ان تی علم کی منزل بلند ہے۔ اسے احساسات ومشا بدات کی حیار دیوادی کو عیماند کر ماورا ریک کینین بیا سے -اسی بے قرآن میں آیا ہے: -ذالك الكتاب لا رسي فيه هدى اللمتقين الذين يؤمنون بالغيب-" يه قرآن سيس بين شك و شبه كي گنجائش نهين برايت سي ان فرض شناسول کے لیے ہو عیب یہ المیان لاتے ہیں۔" اب آج فخزال کا ہے کہ ہم تو دہی مانتے ہیں جے انکھول سے د ملجقے ہیں مگر یہ دعویٰ کہاں تک میچیج ہے۔ مادی علوم ہی کو ملاحظم كريجة - كياماده أ تحمول سے دكھائى ديا ہے . كيا ان ذرات ماده كالجس سے اس علم كى تخليق كا مفروحنه النول نے بنايا ہے كھي ستابرہ الامد من ما و من ال

ہوا ہے۔ مرف اس کے بہتار اور لوازم انکھول کے سانے ہیں۔ اور ان سے بیر مادہ کے وجود کے قائل ہو کے ہیں عربم کے کہتے ہیں کہ بہ خالق کو بے ویکھے مانیں ۔ ہم جی ای کتے ہیں کہ یہ انار کو دیکھیں اور اور اور ان کے دجود کو تسلیم کریں۔ یسی اصول قدم میں بھی کا د فرما تھا۔ اور میسی دور حسد بر ہارے اطبائے یونانی نبض دیکھ کر بخار کی شخیص کے عقے اور ڈاکٹر عفر ما میٹریں کار کو د سکھتے ہیں۔ مکہ کیا عقر مامیر ا اس مرتض کے جمم کا بخار موجود ہوتا ہے ؟ بیر تو بہال ہوا ہے جونظر ہم ہے۔ مگر انبی عادیا ناوم کا بتہ چل گیا۔ مقدار حرارت اور بارہ کی حرکت میں ۔ لندا تلازم کے عقا تقاصے کے روسے بارہ کی مقدار بوکت کو دیکھ کراں جم کی مقدار حوارت کا پنتر جبلایا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے ؛ دی ا كو د كين اور مؤرث كا يته سيلانا -يرسبب كي تلاخس بجير من أو فانو فطرت سے ہو تی ہے جس دفت سے بچر میں قوت شعور نے کام شروع کیا اس وقت سے اس نے بہلے سر چیز کو سمجھنا اور پو ہے پر تلدت کے بعد دریانت کرنا شروع کیا۔ کہ یہ کیا۔ دہ کیا ہے؟ ۔۔ یہ تصورات کا ذخیرہ سے جو اس کا دا

زاہم کرتا ہے۔ اور عیرسلسلہ شروع ہوتا ہے ، کیول کا۔ یکیں ہے ؟ ۔ وہ کیول ہے؟ ۔ ہر کبول ہے؟۔ يركيول كيول كاسلسله لعيض اوفات اتناطولاني بوتاب كرد بے فلسفى مال باب ہواب د سينے سے عاجز ہوجلتے ہں۔ گریہ وہ تشنگی ہے ہواس کی نظریت ہر سننے کے سبب کے معلوم کرنے کے لیے محکوس کرتی ہے۔ اب اب بين سے تواس كى نطرت سطے كيے ہوئے ہے اكم برف كالك سبب اور سرافته كالك سوقه بوتاس اب برے ہوتے کے لعد جب وہ اس اوری موجد کو پو چے تو آپ کیس کہ دہ تو از خو دسیا ہوئی ہے بولترد بھور ہے ہو۔ اس کے آگے کوئی موجد نہیں ہے۔ کوئی سیب نہیں ہو رسے نیتی سے بہتی س لایا ہو، تو یہ اس کی نظرت کی مخالفت نہیں تو اور کیا ہے ؟ اسی بے فرآن کتا ہے کہ دبن اللی فطرت ہے لعبی اس کا سرحتید خود ان نی فطرت کے مقتضیات ہی جس کے خلات کوئی کوشش سنتا طور بر کھی کار گر نہیں اپ تاج محل کو د مکھے کراکس کے صفاع کی تعریف كرتے ہیں۔ حال نكراكس صفاع كو د سي منیں - ربل المه منش باكتان

کے موجدین کو داو دی جاتی ہے۔ حال مکہ وہ موجب ا تھول کے سامنے نہیں ہے۔ بجرا خواکس عالم کائن کے مجبوعہ کو دیجم کراس کے خالن کو ال ت لیم کیا جائے تو بہ نئی بات کیا ہے۔ اور اس کا انہار کیل کیا جانا ہے ؟ سب سے بڑی خانی کی نشانی بھرا سے سے زیب تن ہے وہ اپنانفس ہے۔ سورج اور جاند الا تمام کارگاہ عالم سبتی کا اوراک حیمانی آنکھول سے بوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی و سینے سے معذور ہو تو شایدوه میرخان کی معرفت سے بھی فاصر سمجا جاتا۔ گر انسان کو سخو اپنا علم بنز دیکھے کر ہوتا ہے د این آوادس کر بزاین مره میکه کر بزاینی ا الخ سے چوکر۔ اور بز ناک سے سونگھ کر۔ بلا خود ایا وجود ہی ایا پنر دیا ہے۔ اور بھی خود خالق کی نشانی ہے۔ استانان کے جانے کا بھی ایکھ اکان الا دفیرہ کے احماسات پر الخصار نہیں ہے۔ بلہ صرف دل دوماغ در كاربي - الرتمام قوائے احساس معطّ بى اس يد أسان و ندين ، أقاب و ما بتاب

غوض کان ت عالم کی کوئی چیز نہیں دیکھ سکتا۔ تب بھی نود اسنے و بود کو تو محسوس کرتا ہے۔ اور ہی خانق کے وبود کا اعرات کو لینے کے لیے کافی ہے۔ ال کیا جاتا ہے کہ بغیر د بھے یقین نہیں ہو سکتا۔ جی کا وہم و گمان ہو سکتا ہے۔ مگر لفین مؤد بھی الک نا دیدہ جنر ہے۔ کاٹار ہی کے ذراعہ سے بیجا نا جا سکتا ہے۔ بلہ جہاں تک ہم اندازہ کرتے ہیں انان برسفائق است یاء اسنے وجود الصلی کے ساتھ الراندار نیں ہونے بلکہ ان کا ار باعتیار مرات ادراک ہوتا ہے زمن کھے راسے میں شیر ہے ۔ اور آپ کو کس كا تصور نهيں ہے۔ تو بلا نوف و درشن راسے سے گزر ہا تیں گے۔ لین اگر کسی نے کہ دیا کہ شیر ہے تو جا ہے وہ وا تعا نہ بھی ہو آپ پر نوت و دہندے طاری ہو جائے گا۔ ایک بچرا نے باب سے ڈرتا ہے۔ جب تک باب کھ میں موجود سے وہ کوئی شرادت نہیں کرنا۔ بونی باپ کرسے باہر نکل اور اس نے آن ریا کی۔ لین اگر کمیں کسی نے کہ دیا کہ وہ و سکھو آ کے تہارے باب ، تو وہ وزا" ہونک بڑے گا الميمشن يكتان

برکس تے ہو تھ دیا ؟ باب کے آنے کے تصور اور احمال نے۔ اب جتن بر نصور قری ہو اتنا ہی اثر زمادہ ہوگا۔ سٹا اس کے کسی ہم سن نے کیا، تو وہ فررا ر و کھے ہے گا۔ اور اگر مال نے یا کسی بزرگ نے حرسی کی بات کو وہ مذاق پر محمول نہیں کرتا کہ دما تودہ بے نا ثا جا گئے کی کوشش کرے گا۔ معلوم ہے کہ کروار مدارج اوراک کے مطابق ہوتا اب ذرا خدا کے مانے والوں کا کردار و بھے۔ و کھے کہ وہ لفن کا مظر ہے یا تہیں۔ ہیں تو اس کرداریں یہ نظراتا ہے کہ شاھی ہے اڑے اور اس کے مقابلہ میں بہ غب کا اعتقاد از انداز ہے۔ شب بجرت و رسول خدام كالبنز ا در صفرت على بن ابی طولت کا آرام کی نبیندسونا - سبب که مکان کے گرد مینی ہوئی الواریں تھیں۔ یہ دہشوں کا محاصرہ سے بیاتی ہوتی "لواریں سے بیران کی دہشتناک باللي - سب عالم سنود كي جيز س تفين - اور ان كا تقاضا كيا تفا ؟ نوت و اضطراب سيدا كرنا-

"المان بالغيب"

اب اس کے برخلات اگر سےزت علی مطلق ہں۔ ان بی اضطراب کا نام ونشان تبیں ہے۔ تومانا يوے كاكر برايان بالغيب كااتر ہے بوسش ہات پر غالب ہے۔ کہ ان کی سامنے کم ان کم نیس ہزار ان کی ریا ان میں سامنے کم ان کم نیس ہزار لا ناكر - بر الب مشاهسه عنا - بندس أب مثاهره و احماس بن عتى - چو شے چو لے بچوں کی نشنگی اور ان کی العطش کی صدائیں عالم منہود کی بینری تخیں ۔ ابنے سائھ بی ہول کا ہونا اور ان کی بے سروساماتی سامنے کی بات متى ۔ بلك عباس و على اكبر كا ثباب ن سم کی کم رسی - بجوں کے حسین جرے یر سب من ظرا تھوں کے سامنے کے ۔ اور ان منام باتوں کا تقاصب سے تھا کہ بیعیت بزید کرکے ا پنی اور ا بنے سا مقبول کی زندگی کا نخفظ کیا ملئے سین فیسی طاقت پر ایان فنا بو اسی بعیت سے دوک رہ تھا۔ وہ تھا سے مشاہدات کے تھے بو مغلوب سوتے اور بر غیب بدایان تفاجی تے برسخت سے سخت معیدت کو نو شکوار بناویا. الامر مش باکتان

ا و وقت سینہ کے اندر ملی ہوئی اگ اپیاس کی شات سے خشک زبان اور ترضع ہوئے ہونے ، رخوں کی کشن اور قواروں کی صورت سے ایک ہو نون اور سب سے آخریں کلوئے خشکیدہ ير خنج كي على الدي وحاد - برسب كي الك طوت قاور آیک ان دیمی ذات پر ایمان ایک طرف عقا۔ اب بھی کیا کسی کو اس تصوّر کا بھی باتی رہی ے کہ بے دیکھے لفین نہیں ہو سکتا۔ حسوم و وط البيش باكتان كي تيم كا الك مقدرية عبي بساكراسلام كي الله م ك مل خدوخال كوداقعة كربلاكى روشنى مي اقرام عالم كرسا مفيين كياجة ین فی آکیا بی میونیلینی ادارہ افتصابے وقت کے مطابق عامیا ند مناظرہ کی د گرسے ہدار عفلی اخلاقی ادر الم ریخ حقائی کے ساتھ نظر حینیت می موت ہے۔ على الناس كونتها دت عظمي مع منعادت كوليف كحد ليدا الميمش ماكتان في السال سيني فند كاجراء كا فعيدكيا سي حكامقعديه ب كرانبوا يوم مربزارد ل ساكل مي لوع ال ادر جاور کے بمراہ تفتیم برجائی ادر بیفر ای عور میں بوسکتا ہے جب آپ انفرادی یا اجتماعی طور إ فندين كول رونيه دي مقوري تعودي رتم معي شكربر كيسا قد تبول كي جائيكي- اسكير لهن رمارة سے دوگئی نمیت کے دریا کل محرم سے کچھ روز کیلے آبی خدمت میں بہنے جائیں گے۔ تاکہ آب انجوافت لعنبم کوسکیں۔ ہرعاشن ایم مطلعہ میں فتیظم مجالس اشبعہ انجین کو اس تعبری خدمت کی طرف متوجر ہوا جزل بكروى الميمش ياكتان اردديانار لابور

## فرمت طيوعات الماميمش بإستان

الماريش باكتان تين سال كيليل زين مديت مين انجاس كتابيخ تلفت موضوعات يولع كيم الها المي تيره ادوسر برسال مي ستره اوتسر بسال مي أمس كما بجانبًا عن بذير ہوئے۔ انکے سفحات کی تعداد علی النرتیب ما ۱۲، م ۱۲۴ اور ۸ ۸ ے سے رعلادہ اذیل ماہت اس یّیام عل" بھی مران شن کی خدرست میں با زائد قیمیت مین کیا گیا ہے۔ سال مرمی بیام علی کے . مرصفهات شالع بوئے روسائل كي تفصيل درج ہے: -سال ٢٥-٥ ١٥ واع ال-عودت اوراسلام ١١ مر ١١- شهادت وبلاكت ١١ سر ۲۲ شِیعیت کانعالت ۵ المنداكاتبوت ٢ ١١ ياديث كاعلمي مباكزه اليمين إوراسلام ١٤ مهارتجارت اوراسلام ١٠ سرم اسلامي تمدل سر ٨ وافعة كريلا لي الميت } ٢ الم فاللا إلى المردب الكردب الكردب المام ادرانسانيت ٥ ايجمورت ادراسلام ١١ ه٧- اروانعدر لمازيو لوكيا بنو؟ ١ ٥- جادية كريا ٧- ابري الري الريم ١١ معصوم شرادي ١٠ هر ٢١ ضرورت نديب ١ ما نظم زندگی وحدوم) ۱۱ (۲۲ منفسیس المتارقدت مر م حقیت اسلام الر ١٨ مبن الأوامي تمليعظم الر دا-شهيد كرالا 10 والمائ نظرتيمكون ١٦ ١١- نندة ما ديكاماتم ١٦ ١٩ مقصود كعير ٥٠ الفام ننگ رصدًا ول ١١ ، عرب مين نياريخ ميم ١١ ، العصفير بحادر كاطمت ٥٠